



ياالله تيراشكرب

ام کتاب جادوه بحراور و جم مصف قرا قبال صوفی من اشاهت ای بک فروری 2015 کیودنگ هیرسین کموکمر ارکیتک موسین کموکمر

## PDF BY HAKIM QAZI M.A KHALID

www.facebook.com/hakimkhalid

## جادوه بحراوروبهم

روحانیت سے متعلقہ مسائل میں ایک بڑا عجیب، پر اسرار اور ٹیڑ ھا مسئلہ جھے

جا دوے متعلقہ لگا ہے۔ یا کستان میں بہت ہوگ اور ملک سے باہر یا کستا نیوں میں

بھی خاصی تعداد بیں لوگ جھےخود پر جادو ہوئے کی شکایت کرتے ملے ہیں۔ بور پین لوگو

ں ( گوروں ) بیں بیاتعداد بہت کم تھی جب کدو دسرے مما لک کے مسلمالوں میں بیاتعداد

یا کتا نیوں کے مقالم بیں کوئی نصف تھی۔ اپٹی عملی روحانیت کی کوئی تیس سالوں میں جھیے یا کستان اور با ہرکی دنیا کاروحانیت ہے متعلقہ ہر تنم کالیٹریچر پڑھنے کا اتفاق ہوا۔اس میں

جادو کے موضوع پر بھی بہت سامواد نظروں سے گز را۔ اپنی مشرق ومغرب کی اس کو تی تمیں سال ہے ذیا دہ کی تحقیق میں جو پچر بھی مجھے معلوم ہوا وہ میں یہاں مختفرا آپ کے علم میں

لا ناجا بها بول-

سب سے پہلے تو یہ دیکھنا جا ہے کہ جادد کہتے کے بیں اور اس کی کائی قتمیں

مثلاً بنگال كا جاد و بزامشبور ہے، جھےاس كى متعلق ايك مزاحيه بات مطوم ہوئى كه بظال میں ایک مشہور جگہ " قمرو کما جھا" کے مقام پرعورتی جادد کرے وہاں آنے والے

مردول کوقا بوکر کے ان ہے شادی کر لیتی میں پھردہ مرددا پس تیس آتے۔

جبكه حقيقت بيب كدبهت سيانوجوان روحانيت ياجاد وسيصف كي جكر من آمروكما جما كمشبور مليدير جات بين-ماضي مين يبت من توجوان الن شوق مين كي عرصه وبان

رہے اور پھر کرایہ بھاڑ وقتم ہونے کی وجہ سے وہاں بی کے رہ جاتے تھے اور شادی بھی

كرليخ تصان لوكون كوبركال كيجاد وكالثكار بتاياجا تاتها

آج كل في وي يربهت معده بازبهي اسية كرتب ديكمات رج مين -ان كرتبول ميں يانى ير چلناه بوايس از ناه اين تكور يكون كر ليناقتم كى چزي شامل ميں۔ مگر بیرسب شعبد و بازی جوتی ہے۔ان بیں بہت منظم شینی آلات اور شیشے کا استعال کیا

جاتا ہے۔ آج کل کے شعیدہ بازوں میں ڈیوڈ کا پر قبلڈسب سے بڑا نام تصور کیا جاتا ہے

مغرب ش شعبدہ بازی سیکھائے کے با قاعدہ سکول بھی موجود ہیں۔

ایک جادونظر بندی MASS HYPNOTISM) بھی ہوتی ہے۔جس کا

ذ کر قر آن یاک میں حضرت موئی اور فرعون کے جاد وگروں کے مقالبے میں بھی آیا ہے۔ جس من لكما ب" عفرت موى كوايس نظرة يا جيسدسيال سانب بن كي بين اورجل

10 TU - 10.6

یعنی پےنظر بندی (ماس میونا ثرم ) بی تقی ۔ پھراللہ نے حضرت موگ کواپٹا عصاء مجھ کینے کو کہا جب عصاء بھینکا گیا تو وہ ان نظر آنے والے سانیوں کونگل گیا۔

حقیقت میں یہ ماس بھینا خوم کی فارم ہوتی ہے۔ جیسے 1980 تک اعظما اور یا کنتان میں فتلف گاؤں میں جادوگر آ کر ہوا میں ری پینک کراہے کھڑا کردیتے تھے پھر ایک بنے کواس پر چڑھادیے تھے۔ای مم کاایک دافعہ شبنشاد جہا تگیر کے دربار میں بھی ہوا

اس میں جادوگرنے ایک ری کو ہوائیں پھیٹا تو دوری ہوائیں کھڑی ہوگئی۔اس کے بعد جادوگرنے اپنے ایک ٹا گرولڑ کے کواس ری پر چڑھنے کو کہا۔وہ پچے ری پر چڑھ کر ہوا

يس غائب ہو كيا۔ م کھے دیر بعد جادوگر نے اے واپس بازیا محروہ شاگردواپس شآیا۔ جادوگر نے اے

كى بارتهم دياك ينج آجاؤ

مراس كا چيلا ينجينه آيا-

آخر کار غصے سے لال پیلا ہو کر جاد وگرنے خود ایک چھری کومند میں پکڑااور ری

پراو پر چڑھنے لگ پڑا۔ پڑھتے پڑھتے وہ بھی اوپر عائب ہو گیا۔ پھراو پر جھڑے کی آواز

اور پکے در کے بعداس کے شاگر و کے تنے ہوئے باز وینے گرے۔اس کی پکے درم كے بعد كى ہوئى ٹائلين فيچ كى \_ پھرشا كردكا كثابوا سرزمين برآ كرااورسب سے آخر

مين اس كابقاياد هر يمي فيح آكرا\_

تھوڑی در کے بعد جاووگر منہ میں قون آلودہ تھری پکڑے ری سے انزتا

نظرة بارده شاكردكوكاليان دير بالقاادركبدر بالقاران اس تراى براتي محنت كى بدالوكا پنما ميري كوني بات عي تبين سنتاراس كالمجي علاج تعا" ـ

ابرائيم نے پركباء" يان كى ملك ب"-كرنل صاحب كمين لكيه" بديان كى مكنيس بـ"- ا ہے جس کی وجہ سے اس وقت خالد فاروق صاحب کرتل کے بیچیے جا کھڑ ہے ہوئے۔ان کے وہاں چینچے ہی پہلے وہ پہاجو عالباً تھم کا غلام تھا۔ پان کی ملکہ میں تبدیل ہو

اس کے بعدوہ جو پتا بھی لکا لئے تھے، ایرائیم جس بھی ہے کا مندے بول تھا، وہ

السية بستبديل موجاتاتها-پھراس کے بعدابراہیم نے اس سے ملتے جلتے بے ٹار کرتب دکھائے۔ان میں

ا ہے کرت جی شامل تھے کرسے لوگ جرت سے دیگ ہو کررہ گئے۔

بونث كے مب جواتو ل اورافسرول نے ابرائيم كوسب خوشى ميے ديے۔

پحرخالدفاروق صاحب فے اہراہیم سے بوچھا ہم کیا آپ حقیقت میں بیرب پہلے

كر ليتة بين؟"

اس برابرا بيم كينه نكاء" جناب أكر من بيسب بكه حقيقت مي كرسكنا ، تو پر مجھے جگہ عِكرتب وكها كرخوار بوئے كي كياضرورت تھي"۔

ای طرح میرے ایک چکوال کے دوست قریشی صاحب جو کہ روحانیت کے عامل میں۔انہوں نے اپنے خانوال کے ایک عال اور اپنے ورکا بتایا۔

میں انہی کی زبانی سناتا ہوں۔

"اس عامل نے پہلے ایک مرے ہوئے کتے کا پنجر منگوایا، پھر اس میں

بشن (سنى) كالودانكاديا-

وہ پودا تین چار عظتے میں بی اُگ کر چکھ بڑا ہو گیا۔ توعال نے اے کاٹ کر اس كالچملكا تاركررى منائى۔

عامل کے پاس ایک عیسائی نوجوان وٹو بھی جادو سکھنے کے لیے آیا کرتا تھا۔عامل

نے دو کو بلا کروہ ری اس کے گلے میں ڈالی۔

تودؤ كماين كيا عامل في استدرواز يسماته بإعدوديا خاصی در وہ کا وہاں برحارہا۔ پھرعامل نے وہ ری اس کے گلے سے کھولی،

تووه کنا پھرے دو بن کیا"۔

قریش صاحب نے بیدواقد مجھے دوتمن بارسنایا۔ بیکوئی 2007 کی ہات ہوگی۔ پھر ایک دفعانبول نے جھےاس عائل استادے بھی طوایا۔

میں چونکہ کسی کے "کتا یا کوا" بنے پریفین نہیں رکھتا تھا۔ قریشی صاحب سے میری

ال مسئلے يركى بار بحث بھى ہو پيكى تى ۔

میں نے قرابی صاحب کے سامنے اس عامل سے پوچھا، ' کیاوہ آپ نظر بندی "522/5

تووه عال پہلے خاموش رہا، پھر جب میں نے دوبارہ یو چھا تو وہ سر بلا کر کہنے لگا،"

ا ای جتم کے ایک عمل میں کچے لوگ ہیے لے کر دوسری دور دراز جگہوں سے مختلف کھا نے کی چیزیں (مثلاً مشائی مروسٹ وغیرہ) بظاہر بذریعہ جن متکوا کروہاں موجود دسرے

لوگول کو کھلا دیتے اور اس کے بعد سب بڈیاں وغیر واکیے پلٹ میں رکھ کر اس پر کپڑا ڈا

لے ہیں وہ سب بریاں عائب ہوجاتی ہیں۔ عامل كاكبنامية وتاب كدجن عى سب كحد في كرآئ تصاورون سب بديال وغيره

لے گئے ہیں حالاتکہ کہ بیرسپ نظر بندی ہی ہوتی ہے۔اس نظر بندی کو چیک کرنے کا

طریقہ رہے۔ کدا گراس کمرے میں موجود کو فی فض ایک ادھ مرنعے کی ہڈی جیب میں

ڈال لے اور محفل ختم ہوئے کے بعد بھی وویڈی جیب بٹس موجودر ہےتو پھران سے لوگوں

نے حقیقت میں پچھ کھایا ہوتا ہے ورٹ میرسپ شعبرہ بازی ہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی لوگ ا یک 😸 کوزین پر ڈال کراس میں ہے بورا درخت اگا ہو بھی دکھا دیتے ہیں ۔اس نظر

2009 من اسلاميكا في سول لا منز لا بور من يشفي بوك وبال شعير نفيات كر براه اورمشبور رائش بروفيسر كاشف فراز صاحب ساس موضوع بربات جور بي تقي -

اس میں کا شف فراز صاحب نے بتایا ،''چند ماہ پہلے ٹی وی والوں کی طرف سے

ساتھ دوسرے پر وفیسرصاحبان بھی جیشے ہوئے تھے۔

بندى كى اور بھى بہت سے قتميں ہيں

بورے یا کتان کی سکالرمر دون اورغورتوں ہے۔وال کیا گیا کہ جادو کیا ہوتا ہے،اورلوگ

عاملوں اور 'بابول' کے باس کیوں جاتے ہیں؟ مركسى نے بھى كوئى معقول جواب ندديا مرف ايك صاحب نے كہا، "اكثر لوگ

وَاقِي وَنَفِيا تِي طُور رِكْرُ وربوت بين ،اي وجهد ومكى سبار الى تلاش ش رجع بين

اورا لیے لوگ بی عاموں کے یاس جاتے ہیں'۔

نوے فیصدے زیاد داوگ تو کوئی جواب دیتے سے پہلے بی بھاگ گئے۔ان میں

سائكالوى ش في الح وى كرنے والے مرداور كورت بكى شال تھے۔

یا کستان ٹیل بہت ہے لوگول ہے ملنے کے بعد مجھے سا ندازہ مواہ کر ہمارے ملک بیل خاصی بزی تعداد بیں لوگ خود کو جاد و کاشکار تجھتے ہیں گومیرے ذاتی مشاہدے اور تجربات میں

آیا ہے کہ یا کنتان بیل کرا واور جاوو کے شکار 98 فیصد لوگ صرف وہم کا شکار ہوتے ہیں۔

ا کل مثال اسطرت ہوتی ہے جیسے بہت ہے لوگ پیدھکون لیا کرتے ہیں کہ مجمع مسج فلال منحال محض مير ك منتهي الكاتفااب ماراون براكزر كااورا كثران كاون براي كزرتا ب اس لیے بہت ہے دوکا ندارہ سوم ہے کی کوسودااد صارفین دیتے یا کسی کوسی سیے بھی ادھار میں

فنكون لينے كارواج برائے زبائے مل ايٹروريا بے شروع موارو بال بران كے كاجن مرٹے رنگ کا لبادہ پاکٹ کرمر برمخر وطی تو ٹی رکھ کرا اس مثل کو کیا کرتے تھے۔ کا اُن کے باتھ میں اس وقت ایک خاص متم کا عصاء بھی ہوتا تھا۔ عبادت کے بعد گوخاموثی ہے مشرق کی طرف دیکما ر ہتا تھا۔ پھرا کراس طرف ہے چند پر تدیے نظر آتے تو و وان سے شکون لیٹا کہ و کس طرف سے

آئے اور کی افرف کو گئے۔ ای تئم کے بہت سے شکون اغربا میں ستر احویں صدی بیسوی کے ظالم وسفاک ڈاکوٹھگ

بھی لیا کرتے تھے۔ یہ تھک مسافروں کولل کرے ان کا مال ٹوٹ لیا کرتے تھے۔ انہیں مہم پر جاتے وقت اپنی جان کا بھی خطرہ ہوتا تھا۔اس کیے انہوں نے بیشن گوئی کے تنگف محتفرے

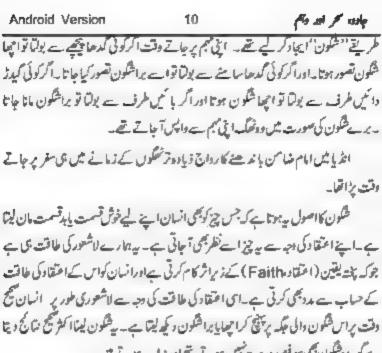

ہے کو 'وہ شکون بھی سوفیصد درست نہیں ہوتے تنے اور نداب ہوتے ہیں۔ مثلاً دراصل آ کیے اشھور کی خانت ہی ہے جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آج کا دن اچھا گزرے

مطلورا کی ہے لاستوری طالت ہی ہے جو پیشک تری ہے کہ ان کا وہ ن ان کیا خراے گا یا برا گرآ پ کی وجہ سے اس وہم میں پڑ جاتے میں کرآ پ کا دن براگز رہے گا تو لاشتور آ پکے مرک میں کا جسر در سام میں گا تھا۔

دن کو براینا کرچھوڑ ہے گا۔اورا کرآ پ نے بیسو جا کیدن اچھا گز رہے گا تو تو ہے فیصدوہ دن اچھا بی گز رہے گا۔ جمارے ملک بیس وسائل کی کی ہے۔مسائل زیادہ جس بہت زیادہ تحداد بیس لوگ اسپینے کا

موں کی ترقی کی جورفنار جا جے ہیں وہ اٹیس نہیں گئی (اکثر ہم نوگ اینے کام پرنس جارس کی

طرح ہوتے دیکھنا جاہتے ہیں) تو آئیس بیروہم پڑجا تا ہے کہان پرکوئی گرویا جادوہے۔اورجب

بیروہم ول میں پیٹھنے لگتا ہے تو پھرا ہے رائے کی ہروشواری ہر سروردہ ہرنا کا کی کو بیرجا دو کے

پلڑے میں بی ڈالتے چلے جاتے ہیں اور ان کا دہم ان کے دل میں گہر ا اتر تا چلا جا تا ہے اور اس وہم کے بیتیج بیں ان کے سارے کام الئے ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔ بید درامل خود پرخود ہی

مسلط کئے ہوئے (Self\_imposed) جادو کے شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ یا کستان میں جادو کی شکایت کرنے والے اٹھانوی 98 قیصد اوگ ای جادو (وہم) میں جما ہیں۔

اشتباری عالموں کے پاس شازی کوئی آ دمی ان کا امتحان لینے پاکسی اور مقعمد کے لیے جا "ا ہے۔علاوہ اس کے کہا ہے جاوو کی شکایت ہو۔اس لیے جب بھی کو کی فض ان کے دفتر جیں

واغل ہوتا ہے۔ تو دوا ہے اس پر جادویا گرا کا بی بتائے میں۔ آئے والا ان کی'' فیب وانی'' کو

و کھے کر جیران ہوجاتا ہے۔اورا پناوہم مزید بھا کر لیتا ہے۔اشتہاری عاملوں کا تو کام ہی ہموتا

ہے کہ اپنے یاس آنے والے ہرآ دی کوجاد و ہونے کا بتا کرا کی جیس بلی کریں کیونکہ ان کے یاس تقریباً سارے ای وہم میں جھالوگ جاتے ہیں جب بھی کوئی آدی ان کے کرے میں

واعل موتا ہے تو وہ پہلے اس کے مانی معاملات کی بندش کا بناتے میں (جوکہ پاکستان میں 80 فی صدلوگوں کا سننہ ہے )ا کثر ان کا تکہ بیٹ ہے بیٹ ہے ،ورنہ وہ ای بات کو تھما کر بدسور کی اور پر بیثانی

کا بتائے بین کہ بیادوئی وجہ ہے۔

اب جے سات بندوں کی اوسط فیلی شران شی سے اگران دونوں شر سے ایک مسئلہ خمک ہے تو بیا کیے مجزو ہی ہو گا خصوصاً اگر اس گھر بیس پرائے گھر ہے آئی ہوئی بہریمی موجود

ہو بہت سے عالموں کے باس تجر باتی طور برجائے کے داشتے ہوا کہ یہ بہت جا لاک مقرا ڈیے اور تھگ تتم کے اوگ ہوتے جیں۔ اور ان ہے کوئی بہت می مضبوط عقیدے کا اور ہوشیار آ دمی عی

فی کرآ سکتا ہے۔ مورتیں تو ان کا بروائی آسان شکا رجوتی میں۔ ممرے تجرب کے مطابق

اشتهاری عاطول کے یاس جانا بہت بڑی صافت ہے۔ اکثر اشتہاری عال وقین یا جار مخلف نا

مول کے ساتھ اشتبار ویتے رہے ہیں اور انٹی مختلف ناموں کے ساتھ او کوں کو ملتے ہیں۔اپ

ان شکاروں ہے سے جاود کے علاج کے لیے تی ٹی بکروں کے پیمے یا گھر جراروں روپے مبتی مبتلی چیزوں ( بھیے ذفران وغیره) کا نام لے کر تھگ لیا کرتے ہیں۔ (بہرمال اشتہاری عاملوں کی

تعدا ویش روز بروز اصالے کی اصل وجاوگوں کے تناطا ور کمز ورعقا کہ ہیں )۔

یں خود بہت سے ویرون (خودساخت اور اسلی )اور نام نباداشتباری عاملوں کول دیکا بول - مزے کی بات بیا ہے کہ جب مجی بد محرے ساتھ کھلے۔ توان میں اکٹریت نے فود

ر جاوو بونے کی شکایت کی اور جھ سے اس میں مدویا تھی۔ان کے کہنے کے مطابق ان کے

دوسرے کاروباری رقبوں اے ان پریندش باجاد و کیا مواقا۔

جادو کے دہم میں جتلا اوگ اگر کسی فیرپیشہ درحساب کرتے والے بالوگول کے مقت

مسأل مل کرنے والی بنم روحانی یاروحانی شخصیت کے پاس اپنے مسائل لے کر جاتے ہیں تووہ تھی آئیں ہے ہی بتاتے جیں کہ ان برجاد و ہوا ہے اور در حقیقت و و آئیس غلامیں بتارہے ہوتے کہ

ان پر جاود موا ہے۔ کیونکدان کے باس آئے والی شخصیت اینے دل میں جاود کا دہم مسلط کر وہ کل ہوتی ہے۔'' جا ہے جادوہ ہویا جادو کا وہم ہوا ثرات وئیا ٹئے سوفیصد ایک بی ہوئے ہیں''۔ایسے

لوگول کے مندے جاد و بورے کا من کرتوان کا دہم حزید پڑتے ہوجا تاہے اور پھراس کے بعدا کے و آن میں ہر چیز کے بارے میں منفی خیالات بھی آئے رہے میں جسکے نیتے میں ان کے سب کام

النے ہونے لگ پڑتے ہیں۔ کومیری تحقیق میں یہی آیاہے کہ لوگوں سکے لیے سب سے ذیادہ خطرتاك برقل تحظ على بينے بوت وہ "سيات اور بائے" تابت بوت بيل جوكدلوگوں كوان ك مماكل كاحل فتائ ك ليع بيضي بوق جي بديا بالباسية بإس آن والفاتر يأبر مض كو کراہ یا جاد و کا شکار بتایا کرتے ہیں ۔ بیلوگ ایسا کام اکثر مفت یا لی سمبل نشد کرتے ہیں تکریم ''منحو س سیانے اور بالیے اسے پاس آنے والے برخض کوجا دو کے وہم عمل جلا کر کے واپس جھجتے

بیں۔ جو تض بھی ایسے دو تین بابوں کے پاس جوآتا ہے اسکے دل میں جا دو کا ایکا وہم جیٹ جاتا ہے۔ جادو كاوبم بوياجادوائر بانكل ايكى بوتا ہے۔

آ پاتسورکریں کدا کی جنس اچھا شاسان لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ اوراہے او پر جادو موا ہوتا کے کروایس آتا ہے۔ان یا بول کو تو بیٹی مطوم تیس ہوتا کہ جادونوے قیصدے ذیا دہ

وہم ہوتا ہے۔ ہاتی بدعایا مغیر کی ملامت ہوتی ہے۔ انہیں صرف ایک بی نیپ چاا تا آتی ہے۔ جا

ای سلسلے بیں ایک اطبعہ سنایا جاتا ہے کہ ایک بائی سکول کے طالب علموں نے سوچا۔ آج ویرئیڈ ٹیل پڑ حائی کے بجائے چھٹی منائی جائے۔انہوں نے ایک ٹرکیب موٹی۔بس وقت ما مرصاحب كاس بيس آئة كاس ديم خالي تعا-

تھوڑی دیرے بعدایک اڑکا تدرداغل ہوااور ماسر صاحب کو چرے کوفورے دیکھر کہنے لكا" مر" آپ كى طبيعت مى نيل محسوس جورى"

ماسرصاحب في كبال مين توبالك تميك بول"

تحورْ ی ایک دومرالز کا کلاس روم علی آیا اور ماستر صاحب کود کیلتے ہی کینے لگا۔ " ماسٹر صاحب آپ تو آئ يارلگ رب ين ــ"

ما سرصاحب نے جواب دیا'' جیس' شن تو ہالکل ٹھیک ٹھاک ہوں''

يكر تيسر الز كااندرآيا اور كينبرلكا" ما سرصاحب خدا خير كرے آپ كارنگ تو بالكل زرد ہو

رماہے۔آپ بھارتو تیل؟

اب ماسرصاحب بكر تحبرا كرغصے إولے "ميل تحبيك بول"

تموزی در کے بعد ایک چوتھا لڑکا اندر داخل ہوا اور کہنے لگا" ماسٹر صاحب 'آپ کوتو بہت

اخت بفارلك رباب آب كارتك توبالكل زردموج كاب ا

جب ما سرصاحب نے چوتے اڑے ہے بھی میں ستا تو ان کا حوصلہ جواب وے کیا

۔انہوں نے لڑکوں کو پیر بھڈ سے چینی دے دی اورخو دکھر جا کر جار پائی پر لیٹ سے اور کمیل

جب لڑکوں کے ماں باپ نے لڑکوں کوسکول گراؤنڈ میں خرمستیاں کرتے و یکھا تو ماسٹر

صاحب کے باس جائیجے۔ویکھا تو و گھریس جیں۔اورکمبل اوڑ دوکر لیتے جیں۔ان کا حال جال بع جما۔ تو ما سرصاحب سمنے لگے "میں بیار تھا لیکن مجھاس کی کوئی فیر زرتھی۔ شکر ہے لڑکوں نے

و بكوليا اور جمع بتاديا" اس لطیفے میں بہال سیتی ہے۔ کہ عام لوگ بھی ای طرح دو تین ا بابول اے بار،

يهار، (يمبال جادو، جادو) من كروا تع على يهار بوجات بيل اس سے پہلے توان پر جا ہے جادو ہوا مجى بوتو كي واضح اثر معلوم بين بهزا يكريهان لينے كے بعدان كے باتھ ياؤں جواب دے

بيا ي طرح بي جيسا كركمي فخض كو بيا كائس في يا ي مواجعي مورتو و وخوش باش محست مند ورابوتا بد واكثر علية بياناتس بوف كاشفتى وولمباليك جاتا بداور باتحدياول

چھوڑ دیتا ہے۔ اکثر ڈاکٹرول کا کام یحی ایسے تمام امراش کولا علاج بتانا ہوتا ہے۔ حالاتک

ميرے بربيش آيا ب كربت سے بيا نائنس اور كيفسر كے مريض بي صحت ياب ہوجاتے ہيں۔

خاص طور پراگر مربیش حوصل نه بارے۔

چکوال میں چندسال پہلے کا ایک واقعہ میں آپ کوسنا نا جاہتا ہوں ایک عورت تھوڑے

الدجرے كرے يك ب رضائي فال رى تحى ال ك باتھ يك كو كى جيز چيى اس في باتھ واليس سي ليار چندمنث ك بعددوباره رضائي تكالے كى تو يار باتھ يس كوئى چرچىي \_ووعورت

اسے بھائی سے کہنے لکی کرد کھورضائی میں کوئی کا تنایا جھاڑی پڑی ہوئی ہے۔اس کے بھائی نے دیکھا تواہے وہاں ایک سانٹ نظر آیا و ومؤکرا ٹی جمین کو کہنے لگا کہ یہاں تو سانپ موجود ہے ای

مر بھائی نے مزکر دیکھا تو وہورے بے ہوٹ ہو کر گر میکی گی۔

لینی سانپ کے کا نئے کا تو اس پر کوئی اثر نیس ہوا تھا لیکن سانپ کا نام نئے ہی وہ بے ۔

میں بہاں ایک مثال آپ کو دینا ہوں۔ آپ میرے پاس ایک ایسے نوجوان کو بھیجے دیں

جس برکونی جادونه بوبه اس کے بعد اگر میں نے اے اس پر متالیا کہ وہ جاد و کا شکار ہے تو وہ کھر واپس جاد و کا شکار

ہوكرى جائے گا۔اورا كركسي يرجادو بواجى بوتو اگريس في اے متاليا كداس يركوني جادونيس ہے تو وہ کھر جادوے آزاد ہوکر عی جائے گا۔

تھک تتم کے اشتباری عال تو ایسا کام اپنے گا بک (شکار) کو تھٹنے کے لیے کرتے ہیں محر بيها بيد بيرسب كام في ميل الله عي كرك دور الله في خاندا نول كابيرًا غرق كررب وقت يل. " زندگی میں کامیابی کیلئے غبت اور پرامیدر ہے کی اشد ضرورت ہولی ہے" قرآن پاک شل

ے" اللہ کی رضت ہے ما ایوس شاہول اللہ کی رضت ہے صرف کا فری ما ایوس ہوتے ہیں۔'' جادو کی جو میں چھوٹی میں میں میں مگر کا جات کی اساس کی بالمان سے کھٹر کی ساتھ ہے۔

کے دہم میں جلافض امید و ہمت گنوا کر نادمیدی اور مایوی کی دلدل میں پیش کررو جاتا ہے

حالانک مایوی کو کفر بھی کہتے ہیں۔ پھر پیٹنٹ اے اپنے بچوں کون پڑھنے ، پچیوں کے دشتے نہ ہونے بیوی کی بیماری اور برطرح کی پریشانی کوجاد و کے کھاتے ہیں بی ڈالٹا چلا جاتا ہے ان

میں ہے بہت زیادہ وہ بی طبیعت کے لوگ تو یہ بھی یاد کر لیتے میں کدان کے گھر کے اندر پیچلے سال کوئی مکری کا کان پڑا ہوا ملا تھایا ان کے کپڑوں پر چند ماہ پہلے خون کے دھے ملتے تھے اور مید

سب جادہ ہونے کی نشانیاں میں ( حالانک اکثر بکری کا کان ایکے پڑو سول کی فیصاب کی

د کان سے افغا کراد کی تھی اورخون کے دھیے عالبا چھروں سے گئے تھے ) براوران خون مگ

ہونے یا کیڑے کتے ہوئے کا مطلب میں کردہاں بھوت یا بدرد نے بڈات خود بیٹھی ہوئی ہے۔ مصرف دوفعہ انگر یہ اصل الدر موجہ جہ الدرائل میں قائد میں اصل دولیا ہے۔

صرف دو فیصد لوگوں پر اصلی جادہ ہوا ہوتا ہے یابد دعا کی ہوتی ہے دراصل ید دانوں سوجی کی تی طاقت ہوتی ہے کئی بھی چیز کو مان فیٹائس کے امکانات کے دروازے کھول دیتا ہے جو

لوگ جاد و خیس مانتے ان پر اسلی جاد و بھی بہت کم اثر کرتا ہے یا اِلکل اثر نہیں کرتا جبکہ مانے

والے پراسکا بہت زیادہ اثر ہوا کرتا ہے اب سے چند سال پہلے چکوال میرے کھر ایک نوجوان بھے ملفۃ یاغریب سے کھر کا بینوجوان بھے پہلے بھی دو تین بارش چکا تھا۔

حال حال ہو چینے کے بعد مجھے نتائے لگا میری ماں بیما ردائتی ہے اسے سائے کی تکلیف ہے بیس بزاخر چدکر چکا ہوں مختلف عاملوں سکہ پاس سے ہوکرآ چکا ہوں پچھلے وٹوں چکوال چینل رائے ہیں اولیکل مشہر ساتل عرف ''کھکلا ''' سر حکہ شربانگ ماہوں ۔ وجسر سرکہ آرمیں

پرآئے والے لوکل مشہور عالی عرف'' محملا '' کے چکر شین لگا رہا ہوں۔ وہ جھ سے کوئی میں بڑار دویے لیکر بشم کر چکاہے اور مال وہی بیمار کی بیمارے۔ مستحمل ہے شکایت کی تو وہ مجھے دوسرے لارے دینے لگا کے شم جمہیں روز گارش مدد

كردول كالاس سيخى سے بات كرنے بالسے بينے سے دُرلگنا بكروہ محمد يري كوكى جادوى ت

كردي . جمع بيان كرافسور بهي جوااد رانسي بحي آئي بهر حال اسے بتايا" بمسي ون آنا الصفي طليل كر مسكل جميم ما تاب وو ميهواليل كرے كارياش اسكا محج بندوبست كروں كار"

مجھے پہلے بھی ایسے کی فقی اوراسلی عاطوں کی ٹنڈ کرنے کا خاصا تجربہ ہے۔

چراہے بنایا کہ اس کی مال برسابیہ جادویا آسیب کھے بھی تنیں ، وصرف وہم میں جتا ب بیکن اسبتم اے لا کو متاؤ کہ اے وہم ہے کوئی سامیروغیرہ نہیں۔ووتہاری یات نہیں وانے

اب تم نے بیکرنا ہے کہ ایک ڈیسٹکراس میں آئے کا بنایا موابطہ رکھنا ہے۔اوراس میں

یرائے چھوٹے رنگ برنتھ کیڑوں کی کم تیں ڈال کر اس ڈیے میں مختلف رنگ اور مصالے ڈالنے میں۔ پھراس یکے کے مریض اور اس جگہ پرزنگ آلود پرانی موئیاں کھاڑنی میں جس مقام

م مال کو در دکی شکایت ہے۔ اب اس پینے کو گھر ش کیس بھی گئ میں وفن کرویٹا ہے۔ پھرا گلے چندون کسی مشہور عامل ہا ہا کی تعریف کرنی ہے۔اوراس کے بعد مال کو بتا تا ہے

كداس باب نے بچھے كمرش وہ جكہ بنائى ہے جہال پر جادوو فن ہے۔

تم نے مہلے دن غلاجکہ کھود ٹی ہے۔ تا کام ہونے پر چکر یا ہے کے یاس جانے کا ڈھونگ كرنا ب اور پارئى اصل جكد س كلودكر" كالاجادة" تكال ليما ب ، پايراس بايركتى دوركى كنويهاش بينك ديناب

مال بيسب وكدد كم كرخودي محت ياب بموجائ كى مد

مجراس کے بعدتم نے خودی پانی بر19 ہار آ ہت الکری پڑھ کردہ یانی کونوں میں 11 ون تک میج شام چیز کنا ہے۔ اور مال کومعروف رکھنے کے لیے کوئی بھی قرآنی آ بہت ون ش ووباراً وسع معن تك يزعف كا بتانا اوركبناك "جلالي عال باب "كالحم ب كداس يرضرور مل

كياجاسة.

وہ او جوان میری تجویز برخوش ہوااور عمل کرنے کا دعدہ کر کے جلا گیا۔

میں پہلے بھی کئی بارایا ڈرامد کرے کئی موروں کی جادواورسات وغیرہ سے"جان بخشی اکرواچا تھا۔ یہ اسلیے کرنا موتا ہے کہ جن کوید وہم موچکا عوک وو خالی بالوں سے

میں مانتے ۔انیس عملی طور پر ہل کجھ د کھنے کے بعدی یقین آیا کرتا ہے۔

کو نے لوگ میری ہاتمی س کرجادو کے وہم میں حضنے سے ضرور نگا جاتے

ہیں۔لوگوں کو جا ہے کہ دو جادو کے دہم ہے بھیں۔ پھرا ہے مستقبل کے سنبرے منصوب بھی ستحیل ہے پہلے لوگوں کو بتا کراٹیس حسد کا شکار نہ کریں ۔منصوبہ یورا ہو کیا تو لوگ خود بھی دیکھ

لیں گے۔اورجسکوجادو کا وہم ہو۔انگوجا ہے کہ مورو کلل اور مورہ ناس مفرب کے بعد برشام 1 0 1 ، 1 1 1 ، بارج مد كريال ير يحويك كر خوداور كمر دالول كوميية

بحرياا كي اوركمرك كونوں ميں بھي چيزكيں اور پھرسب اثر ختم جوجائے كا بهتر ہے كہ ايسے یرائے جادو کے وہم میں میٹلا لوگوں کو بعد میں کئی کی شکسی وردیاؤ کر میں معروف رکھیں سکہ کچھ عرصدالي" بريز" كرك ى ان كاب برسول براندويم حتم بوتابد الكاعلاج اى طرح مكن

جادواور مركاوجووق بوتاب ليكن است ندمائ والي يراياب وين والي يركدان

پر جاد وکیس بوسکیا )ا سکاا تر شہوتے کے برابر ہے انسلی عائل کے کیے ہوئے جاد وکا اثر نہ مانے کی صورت میں 10% ے زیادہ نیس موتا جید خود پر جادو موامان لینے کے بعد یہی اثر بوستا

برستا 90% كم جاما الم

برسول کی روحانیت بی زندگی ش ایسے بزاروں لوگوں سے سابقہ پڑا جن پر جادو

جوا تھا۔ میری اس معالمے میں بوی کی تحقیق ہے کہتی ہے کہ ان میں ہے کوئی نوے قیعد وہم کے الكارقے۔ إلى تقريباً إلى في قيصدكوان كالفيران كے ماضى كے تلط كرتو توں كى وجدے ملامت

کرر ہا نغا۔ باتی کوئی تین فیصد کوکسی کی بدوعا گئی تھی۔ مغیبر کی طامت والے بھی اکثر بدوعا کا

شکار ہوتے ہیں کہ بدد عاا ہے تن کئی ہے جو ظالم ہو۔ پنجانی شن مقلوم کی اس بدد عا کو'' ھا'' کہتے

ہیں۔کوئی دوقیصد ہی جاو د کا شکار ہوتے ہیں۔

جادوکی پچونہ کو حقیقت تو ہوتی ہے۔لیکن بنیادی طور پر بیسب ذہن کی طاقت ہوتی ہے۔ دراصل اس کا اثر استے دن ہی رہتا ہے۔ جتنے دن کوئی جاد و کرنے والا پھر پڑھائی و فیرو

كرنے من لكا بور التنے ولوں من اس شكار كا يكونقصان ( جيسے چھوٹا موٹا حادث بو جانا وفيرو ﴾ بوسكا بينيكن اگرول عن وجم بيغة جائة تو بكر جنتنا عرصه بيود بهزا بهاس محف كابيرا اغرق

بى مجميل \_ بهرحال جادد كا اثر ذابن برى بوتا يجادراس كاشكار كمر دراد رمنني موجول اوروبهم ش جلا موناشروع موجاتا بعجاب اسلى جادو (مين سوي كى طاقت) موياديم.

کو جاد و کرنے والا اور کرانے والا مکافات عمل کے اصول کی وجہ ہے اپنی سزا بھکتا ہے۔ وہ بھی خوش تیس رہتا۔ بہر حال جادوے تینے کی سب ے بڑی ترکیب ہے کہاہ

( تھیج قرآن کے مانے والے کی طورح) خود پر بونے کامانای نہ جائے۔

پوری زندگی پڑھے گااس پر کسی صورت جاد ونیس ہوسکتا۔ ( بکی می ترین عقیدہ ہے)

عام لوگ میج وشام تین تین بار پڑھولیں تو جادد سے بیچے دہیں گے۔جن کوخود پر جادو

جونے كاخيال جوا تكوميائية كريمي سورتش سوسوبار تنتا اور شام يز حاكر يائى پر يجونك كرياني خود في

نبی\_\_ ⊶ل\_

تجرا يك اور بردا ياف علاج يه ب كرساته بارورووابراي اور در حروبارا يت الكرى

اليك جكراليك وقت يرج اليس ون تك يزحى جائي توشف كاندر اندرجاد والناكرف واللك

طرف کل برنا ہے۔ جادہ کے تو ز کا یہ برامتند طریقہ ہے۔ یہ برطرح ادر بر لیول کے کسی بھی

جادو کا برا ایکا تو زہے۔

تحرسب سے اہم بات بیہ کہ جاو و کے شکارا کھڑ لوگ علاج یا ہر ڈھونڈتے ہیں وہ

تحصنة میں کہ اگران کا مالی سنند حل ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یا انہیں چلا چلایا کوئی كاروبارل جائے توان كے مسائل على جوجا كيں محمد

يلوك وراصل اعة مستنك كاحل بابرة حويقرب مين معالا تكرمستنك كاحل ان كاندر موجود ہے۔ بیلوگ اپنے اندر سے تبدیلی کریں اور سیافتی ختم کر کے اپنے اندر یعنین کو جنگا کیں

اشبت موري رهيل به

اور پھر چندی ہفتوں بعد میں ہر تھم کا جادواور ہرتھم کا جادواور ہرتھم کے مسائل کا

'' على النيخ بذك لمي حرص كمان محاطات كرنج بات ومشاهرات كر بعد شبث اور

پرامیدی کی سویق (Optimistic Thinking) کے خاتمے کو جادو کی علامت اور اثر مانک موں اور ایسے لوگوں شی (Optimistic) سوئ کے عمال ہوئے کو جادو کا خاتمہ جمعتا ہول

مينى اس معافع من اجم ترين بات ادراس كالممل علاج ب."

کاش وہ لوگ جوجاد و کے وہم کاشکار جس آئی شدت ہے یہ بقین کرلیس کہ آگی زندگی

یں کامیا بیاں اور کا مرانیاں ملیس کی کے تکہ انہوں نے کسی ہے کوئی زیادتی نہیں کی سے کا حق نہیں مارا۔ تو میرا دعوی ہے کہ ائلو تھوڑے ونوں کے بعد برطرف سے کامیابیاں لیس کی۔اشتہاری

عال مکمل فراؤاورنفک ہوا کرتے ہیں۔ان ہیں ہے اکثر حکمت میں نا کامی کے بعد محملیات

ش آئے ہوتے میں ش ان میں سے جیبوں کول کران سے حقیقت وریافت ومعلوم کرچکا ہوں بہرسال پر بھی پیشہ ورعاطوں اور جا دونونے کے ماہروں سے میرے و وست قلندر

کی درخواست ہے کہ و صدراویا مر یکی جاد وکرے دکھا تیں تا کسراری و نیا کی اس سے جان

جولوگ خود کسی مرجاد واؤئے کرئے اور اٹھا تقصان کرنے کے چکر میں رہنے ہیں وہ یہ یاو رقيس كرونيا كايكا قانون بكريسي كرنى وكي بعرنى

جومشكل آب كى كے ليے كمرى كررہ جين ووجلد يا جريرآب كے پاس واليس آ كى كى اليسانوندوغيره كرية والله عام لوك بإعال ) مرجحة جن كراتج شكاركو كيد معلوم بوكا كران

برجادوس نے کیا ہے میسوچنادراصل عشل کائی کھاتا ہے بوجوق ف شیطانواجس برظلم بواسک بدعاسيدهي ظالم ك كرير ينجني بدعا كوكر معلوم كرت ياسي سيات، عال ياياب ك ياس

جانے کی ضرورت کہیں ہوئی ووسیر حی آگئی ہے۔ گواس میں کچھوفٹ ( مجی بھی چندیرس) بھی لگ سکتے ہیں مگر یہ پیچنی ضرور ہے کسی پر بھی جاد وٹو نہ مت کریں بعض دفعہ مشکلات کے شکار لوكول في بدعا من ساري تمريج بيامين جيوز تنس.

جادو کے وہم ش جالوگوں کوایک احتیاط خرور کرنی جانے وہ سرکہ مانی مشکلات سے

تکلئے کیلیے راتوں رات امیر نئے کے طان چیوز کرقدم بفقهم کاروباری تر کی کا سوچیں۔ جو بھی كادوباركرنا جاجي يبلياس كالملى تجربه ضرور حاصل كري \_ يحرجهو في ياف يركادوبادك

شروعات کریں اس کے بعد آہتر آہتر ا سنداے بڑھا کیں۔ مملی تجربے رکھنے والاشاذی اپنے کاروبا ریس ناکام ہوتا ہے۔ پھر بے نوگ ان نقصانات سے نگل آئیں سے میں نے اکثر ان لوگول کے

ول میں داتوں رات بالدار ہونے کا خیال بیضا دیکھاہے جو کے عملی دنیا میں بہت کم جی اورا

ہوتا ہے ای چکر بیں وہ حرید تفسانات کرتے رہے ہیں۔ یز سے لکھے انسان کو یہ مجمانا ہی کافی ہے کہ اگرہ وخوشی کی سوچ زیاد و ذہن میں حمائے گا

الزيكو عرمه ك يعدفوش قست بن جائ كاوريدستى تحمائ كالويرقست اى طرح جادو بالسمتى كىسب سے برى تتم ہے جوانسان كونيصرف مالى بلكه برمعالم ميں روكتى ہے۔

بدای طرح ب بھے ساف مینا زم ب کدایے لوگ بروقت بدسوچ رج ج کو وجاد و کا شکار جی اورای وجان کے سب کام' آیا تدھے ابوے جی ۔

اب شبت موج كو بجھنے والے لوگ توب بات يزھ كريا آ ساني تجھ كئے ہيں كہ جب

الیک ناامیدی کی سویچ بی و بمن برحاوی بوتو پھر بر کام پش نا کامی بی انسان کا مقدر موتی ہے۔'' حقیقت ہے کہ اکنی ٹامیدی کی سوی (Pasivemistive سوچ) کا اور جادو

كا بونا ايك سك كے دورخ بير ليكن بوقتى شبت ومنى سوية كو بحتنا بووة فحف بى اس بات كالمجدسكنا باورايك فداحقه فيزيات بيب كه جوفض جادوك وبهم يش جزا بهووه اس بات كونة جمتا بإورنها ناجا بتاب ."

الساانسان وبني طور پرونركي بجائے لوزركي كيفيت هي جوتا ہے اورلوزركي كيفيت

یں انسان جو بھی کام کرے ہیں بیس نا کا بی بی ہوتی ہے۔

برابلم بیہ کد یا کتان بی اوگوں کی اکثریت شبت اور منفی سوچ کواصولوں سے

والفنائيس ہے۔ حال تكه خوش قسمت منے كے ليماس بصول كو بجھنا برا ضروري ہے۔

شبت سوی بر ووسوی ہے جوآ ب کوخوشی مکامیا بی اورخوشحالی کی طرف الے جائے۔

اس میں اوگوں کی مدد کرنا، زکواۃ وینا ، ایما نداری ، سیائی ، معبر ، اور ہر طرح کی نیکی کے کام

شامل میں محرائے ذیا دواہم جھے میں خوش رہنا ، اینے بارے میں خوش تسمت ہونے کا

یفتین رکھنا، برکام کرتے وقت اس میں نفع و کامیابی کی امیدر کھنا اور و نیا کواچھی جگہ جھنا

دوسری طرف چوری ، ڈا کہ، رشوت ،ظلم وزیادتی ، دھونس دھاندلی ، کمزوروں کو

د با تابطم وزیاد تی ، نظرت حسد ، ادای ، بے مبری ، اور برطرت کے کنا ہ ، ماہوی ومنقی سوچیں جی اگراس کے ذیارہ خطر ناک متم وٹیا کو بری جگہ جھتا ،اس کے برے ہونے کی یا تھی

كرتے رہنا و بركام كرتے وقت مايوى اور تاكوشى كى سوچ ركھنا شامل يل-اس میں ایک بہت اہم چڑ یہ یات جھنا کان میں سے حساتم کی سوعی مجی ہم

فیادوتر وقت وجن میں کچے عرصہ تھما ہے رہیجے ہیں۔ جا را وَبُن ان پر بی چل پڑتا ہے۔وبنی سومیش آ ٹو چک طور پرسوچار ہتا ہےاوروبنی چیزیں مینکش بھی کرنار ہتا ہے۔

کواصلی جادو مجمی حقیقت میں سویج کی طاقت بی ہوتا ہے، بیا سے وثول تک بی

تفسان كرتا ہے جتنے دن جادوگر پڑھائی وغیرومیں لگار ہتا ہے۔

ای طرح کچھاوگ کالی زبان والے بھی ہوتے ہیں۔ان کی سوچ آئی طاقتور ہوتی ہے۔ کدوہ جو یات مندے نکالیں جو بھی تمل کریں۔اس کا دس نیس فیعمدا اُر ہوتا ہے۔ مگر

و و بھی ان پر ہوتا ہے جو کس سے زیادتی کرتے ہیں۔ کامیاب ترین اسفلی عال '' بھی مہی

اس لنے ہمارے لئے لاڑی ہے کہ کسی کو ناجائز شرو یا کیں فیصوصاً اپنے ہے

کنروروں کوندہ باؤیش رکھا کریں۔ جیسے ہمارے ملک بیس ساس بہوکود بارہی ہوتی ہے،

بہوکا کس چلتا ہے تو و وساس یا نندوں کا جینا دو بھر کر دیجے ہے۔ جس کے نیتیج میں ووسب کی سب ظلم کرنے والی مظلوم کی بددعا کا شکار ہو کر مختلف تکلیفوں اور بیار ہوں میں گھری

رہتی ہیں۔اس طرح دفتر ہیں سینئرزاینے ماتحقوں کونا جائز دیار ہا ہوتا ہے جب تک وہ اپنے ظلم سے توب ند کرلیں ووان مشکلات اور نیار پول سے باہر میں آ کے ۔

ا کثر ایسے ظالم لوگوں کوخو دیرجا دوہوئے کا بھی وہم ہوا ہوتا ہے۔

باتی جو مخص بھی جاد و کرتا یا کروا تا ہے تو قیامت والے دن اس کی تیکیاں دوسرے کو

(لینی جس پر جاد و ہوا ہے ) ال جا کیں گی۔ بلکہ دنیا میں مجی وہ عذاب مفرور کا نے گااورالیہا وہم بھی انہیں اکثر رہتا ہے اور اس دات تک رہتا ہے جب تک وہ ظلم وجادوے توبہ ندکر

ليں۔

برتسم کے جادو کا علاج شبت سوچ شک ہےا درائسلی جاد و کا مقابلہ بھی قر آن یا ک کی يرُ حالَى بي ب، " و نياش برجكدار في كامقابلدار في عدى بوتا ب، يبال يُرى الرقى

كامقابلها تكى أخرى (نور) كياجاتا بي في آن ياك كي تفول كي رهاني ورواكر کھیخرصہ سلسل کیے جانمیں تو ہیآ ہے گے آس پاس ایک ہالہ( ایک ڈھال ت ) بنا دیتے

ہیں جس کی وجہ ہے کوئی بھی غلط چیز (مثلاً لوگوں کی مثقی سوچیں ،تظرء جاوو ، بدد عاد غیرہ)

آپ تک نش چنج یا تی۔ " خصوصاً درودشریف اور آیت الکری کا وردایک بزی معنبوط وْ حَالَ مِولِي ہے۔''

آئ کل اصلی جادو کہیں بھی نبیش پایاجا تا اے بائے ہے ہی ا نکار کردیں ( کلندر کہد

ر باہے کہ اس موالے میں و باہوں کی سوئے ہے جی فائد واٹھا کی آؤ بہت بہتر ہوگا ) الی سوئے کہ

جھ پرجادو ہوئی نبیں سکاسب سے بہتر بھی اور دانشنداند سوئ ہوئی ہے گارآب برکس الل ير كالرئيل بوكار

آخريش آسان لفتول ميں بياتا ناجا بتا ہوں كه جرانسان كے اندرا يك خودا عماداورطا آتور تخصیت اور حصر( Winner وز) موتا برادر ایک تخصیت کا کمزوراور فیر خوداعماد

حصر (لوزرLoser) بوتا ہے۔ انسان جو کام بھی وزکی حالت شی کرے وہ توے فی صد بو

جاتا ہے اور او زر کی حالت میں کیا گیا کام أوے فی صدیمیں ہوا کرتا بدخودا علی داور طا تور عصے کے

موجائے کوئی جادد کہا جاتا ہے جاہے سے کام کی نے دور سے اپنی سوئ یا عمل کی طاقت سے کیا ہو

یا بیمون آنسان نے خود برمسلط کر لی جورجب بیدونر کا حصد موجاتا ہے تو انسان برجاد و ہوا

جھیں اوراس مغیوط اور طاقتور ( وثرا ورثیر والے ) جھے کے جاگئے کو جاو و کا خاتمہ جھیں۔

ميرامنخره ووست الندرطترية اندازش فبوكاماركر جحصابك بزعكام كيبات كهدربا

ہے آ ہے بھی من لیس ' تم تو ہو بی بے وقوف اورا پسے بی رہو گے۔ لوگوں کواس مستلے پر لمبا چوڑا لیکچر دے کرا نگا دقت منائع مت کرو۔ انہیں سیدھا سیدھا کہو کہ وہ یا کتان میں اپنا

مالی مسئلہ مل کر لیس تو استکھا ہی ٹی صد جاد و کا خاتمہ ہوجائے گا۔اور پھھاللہ تو کل بھی ہوتو سو نى صد جادوتتم بوجائے گا"۔

الرفعين كدرباب

معسلمانو ہوش کروتم ہے اعتقادے اور بزول ہو۔ آخری ٹی آنگے اور اللہ کو مائے

والملے ہوتو ہررات کوسوتے وقت تین بارسور وللق اور تین بارسورہ ناس پڑھ کرایے اور گھر

والوں پر پھونک لیا کرو۔ پھر کسی بھی تشم کا جاد وتبہارے نزدیک بھی نیس آ سکتا۔رسول

یا کے اللہ ہے نے جاد وکا یہ نکااور آسان علاج تنایا ہے۔ جاد وکی ایسی کی تیسی۔''

آب بھی فورکریں کہ وہ جاد و کا کتا تھے حل دے رہاہاور کی توب ہے کہ ش بھی " مبادو کے شکار" سینکڑوں لوگوں ہے تھنٹوں کی مغزماری کے بعد بھی اس سیج

اور ممل (تقریبا عمل) على برنبين بيني سكابول ميم از كم يي سب سينج عل ب-

اب من چند بهت بهم باتش اوراصول آپ کویتا تا میا بتا بول.

1۔ شیطان جوں اس سے بی ہے آن یاک اس اکسا ہے" شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندول کو قیا مت تک بھٹا وں گا۔ میں ان پر دائمی یا کمی آ کے چیھے سے آؤل گااورتوان میں ہے کم بی کوشکر کراریائے گا۔انفد تصالی نے کہا طر تیراداؤان پڑمیں

Android Version

عِلْ كَا جُوجُهُ رِلْغُو كُي رَكِمَةٍ جِن \_"

یہاں پر سے یا ت واضع ہو جاتی ہے کہ افلہ پر تقوی کرنے والوں پر جنو ں اور

شیطانوں کازورٹیس چال ہم برسفیریاک وہند کے دہنے واللوگ بھی سے بی جنوں ،

مجوتوں ، د بول ، پر بول کی کہا تیال من کر بزے ہوتے ہیں اور وہ کہا تیاں ہمارے لاشعور میں کی بیٹھی ہوتی ہیں۔ای وجہ سے ہم ٹوگ بن میلدی ان ڈروں ، وہموں (معنی جادوثو

نول) كافكار بوجائے بيں۔

تعاری پرانی تحریر شدہ تاریخ کے مطابق پرائے حراقی (کلد انی، بالی) جادہ میں بزی

مبارت رکھتے تھے۔ وہاں سے بینظم نیزوا(حضرت یونٹ کےشہر) بھی گیا۔ای طرح

مصری فرعون بھی جا دوٹونے کے ماہر جوا کرتے ہتھے۔ بیبود بول نے بھی مصری فلای کے

دور میں جادو کا اثر لیا۔ معترت میسی کے بعد پکھ بیسا کی فرتوں پر بھی جادو کا اثر رہا۔ کو

ابرایسی نداهب بعنی ببودی ندجب، عیسائیت اوراسلام میں جاد وکوحرام قرار دیا تھیا

یرائے ہند ، چین اور جایان کے مذہبی رہنما جادوئی رسموں کے ماہر ہوا کرتے تھے۔

غرض کدو تیا کے تقریباً سیمی پرائے قداہب اور تیجرز علی ناویدہ طاقتوں اور بری ارواح ے ڈرنے ، آئیس ہو جھنے ، اور آئیس و شمنوں کی تباعی کے لیے استعال کرنے کا خاصا و کرمانا

مخضراد نیا کی برقوم کے پرانے کیٹر پچریش شیطان ،عفریت ،اورارواح خبیشاکا وجود

یا یا جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ اس عقیدے ش انسانوں کے توہمات نے تجیب تجیب اضافے کیے یہاں تک کہ وہ تمام اقوام کے قداہب اور کھیر کا پکا ( واضع یا خفیہ ) حصہ بن گیا۔

سائبیر یا اور جنو بی امریک شامان ، افریقہ کے دوو کے ماہرین ، مندوستان کے پیڈیت و

جماڑ یو نچھ کرنے واسلے مسلمانوں کے خودسا خند ماہرین عملیات مشرقی بورب سے جما

ڑیو ٹھے کرنے والے یادری، بیتقریا سب کے سب اٹھی تو ہات کی با قیات میں۔سلانی

قوم کا خوان چوسنے والاعفریت (انگریزی شی عصompire کہتے ہیں) اسرین قوم کاعورتوں کا ہم محبت والا شیطان ( جوآئ کل یا ک و ہند ہی آدھی نیند کی حالت ہیں جن

ک شکل بیں عورتوں کو ملائے ) ہندووں کا رائعشش جوشکلیں تبدیل کرنے کا ماہر ہے

ے جایان کا طوفان لانے والا لونی بھی سب اس کی شکلیں ہیں۔ ایمارے ویرانوں میں ملتے

والفرخول بيا باني، چ بليس ، أكميا بيتال اور ميخكه يكي بكير بين - ان چيز ون بريفين كر نے والوں نے کی اس لیے بھی نہیں آئی کہ ان تمام چیز وں کو ہمارے پچھے چیے اور شہرت کے بھو

کے او بیول نے داستا تول ش ضم کر ویا۔ ایسے او بیب بھی اس صف ش موجو و ہیں جہ کہ حقیقت اورفکشن کوملا کر لکھتے ہیں بیرزیادہ خطرتا ک ہوتے ہیں۔ ایک کہاوت ہے کہ صاف

جموث خطرنا كنبيس موتا تكريج مي الماجموت بهت خطرناك موتاب-

دلچسپ بات بدے کے سفید فام اتوام میں شیطان سیاہ قام ہوتا ہے جبکد افریقد میں اے گورا کہتے ہیں (میرامنخر وووست قلندر کہ رہاہے۔ کہ گوروں نے جوسلوک مجیلی جار صدیوں افریقیوں سے کیا اس حماب سے توشیطان کا سفیدرنگ بی سو فیعمد جج لگنا

(-4

2۔ ہم جس چیز ہے ڈر جا کس اس کے خلاف قوت مدانت کھو ہٹھتے ہیں اور اس کے

سائے میں لیٹ جاتے ہیں اور اس کا آسان شکار بن جاتے ہیں۔

3 \_ جس گھر جس فياده وردووفلا كف كيے جائيں روحاني مشقيس كى جائيں يا فياده

عبادت کی جائے ،اس میں عبادت کرنے والوں کا وجود مثالی ایکٹو ہوکر ( جاگ کر ) گھر میں پہچو جیب ہے حرکتیں شروع کرویتا ہے۔اس گھر میں اکثر وسٹک وفیر وکی آ وازیں آیا

کرتی ہیں،خوشبوآیا کرتی ہیں، پکوچھوٹی موٹی چیزیں ( جابیاں وغیرہ) بھی گم جایا کرتی ہیں جوکےایک دودن بعد وہاں قریب ہی دوسرے میز وغیرہ پرین کال جاتی ہیں۔ بیسپ

یں جو نسایک دودن جعد وہاں ہریب ہی دوہر سے حیز وجر درج میں جات ہیں۔ بیرسب طاقتیں دراصل انسان کی مدد کے لیے ہوتی ہیں لیکن ہم اپنی کم علمی اور تو ہم پر تی کی دجہ سے شور چرب میں روز ہم کر ہے۔

ی سی دروں سیاسی میروسے ہے ہوں ہیں۔ جن مہاں م موروسم پر بی بی وجہ ہے۔ انٹیں جن ، بھوت ، سامیہ و بویاچ بل مجھ لیتے ہیں اور پھر ہمارے ای یقین کی وجہ سے میہ وی چیز بن جاتی ہے جو ہم مانتے ہیں۔ میرے تجربے بیش آیا ہے کہ یا کستان میں بہت

ے گھر ول میں جنوں، چزیل یا بھاری جگہ کی شکایت کی دجہ بھی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر براؤن کوایک ایمانی نے بتایا کہ چلے کانئے والے تمہائی، فاقی کش اور غیر

معمولی تو قعات کے باعث وہموں میں جتلا ہوتے ہیں اور ایک حالت میں انہیں عجیب و غریب خیالی صور تیں بھی دیکھائی دینے لگ پڑتی ہیں جنہیں وہ جن کہتے ہیں۔

4\_ جہاں تک نوجوان اڑے اڑ کیوں کو 'جن پڑنے '' کا تعلق ہے بی تقریبا سے

سب شیز و قرینیا( مالوخولیا ) کے کیس ہوتے ہیں ۔ جن بیجے بچیول کی وقت پرشادی نہ ہو

ا کثر وہ ذہنی دیا و کی وجہ ہے اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کا لاشعور دوحصول میں

تقشيم ہوجا تا ہےا کیا جھے کو دوسرے کی کوئی خبرتیس ہوتی۔ مزید یہ کہ جب کسی پراس حم کا

دور دیژ تا ہے تو یاس کھڑا کوئی خص جب بیا کہتا ہے کہ اسے جن پڑ گیا۔ تو ایسی خص کالاشھور

اس وقت اتخاا یکنو ہوا ہوتا ہے کہ وہ جن پڑنے کا ڈرامہ شروع کرویتا ہے۔اس وقت اکثر

لڑ کیاں مردوں کی آواز ٹیں پولٹا شروع کروچی ہیں اورلز کے عورتوں کی آواز ٹیں پولے

رجے ہیں۔اس کی وجہ بیہوتی ہے کے مرد تورت دونوں کے ملے میں بھاری اور پنگی دونوں

آ واڑوں کے کاڈیوا کرتے ہیں۔ گوشنے والے لوگ وورویزئے کے دوران الی آ واژس

کراہے جن کا بولٹائی مان لیا کرتے ہیں۔ اکثر مریض پیر کتیں دوسرے سب ٹوگول کی

توجہ لینے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ گوجن پڑنے میں بے ٹارلز کیاں ایسا کراس وجہ ہے لیک کر دی ہوتی ہیں کہ اکثر وہ

جہاں پرشادی کرتا میاہتی ہیں گھر والے وہاں مان نہیں رہے ہوتے اور کسی دوسری جگہ پر ان کی شادی کرنا ما ہے ہیں۔

قرآن ياك مِن جن كالقظاستنوال بوابع لي جن كو في تيره (13) چيزول كوجن

كها جاتا ہے اس ميں جراشم ماں كے پيٹ ميں بجيرہ زمين كے اندور ہے والا سائپ،

جنگلی انسان اورنظرنہ آئے والی بہرے بی چیز وں کوجن کہا گیا اس میں دوسرے سیاروں کی

مخلوق مجى شامل ہوتی ہے۔

مزید قرآن یا ک میں معترت سلیمان کے واقعہ میں جنوں کا بڑی بڑی ویلیں ایکا نااور سيحكل سليماني بنانا سيسب بجصه وجو وشالي والياجن كابتن كام لكناهي وجووشاني والاجن

ا کیے حقیقت ہوتی ہے۔ ہمارے وجو دِمثالی میں کم از کم دیں آ دمیوں کی طاقت ہوتی ہے۔

یکی وجو ومثالی اکثر لوگوں کو دور کسی مقام پر جیسے فج وغیرہ کرتا نظر آ جا تا ہے جب کہ

حقیت شی و دخض بزاروں کیل دورائے گر جی ہوا کرتا ہے۔ اورائے اسیے وجو ومثالی کے بچ کرنے کی اکثر کوئی خبرتیں ہوتی۔خود مجھے اس حم کے واقعات کے خاصے شواہد کے

میں ۔ بہرحال بیرد جودِمثالی دوسر ہے تو گوں کو نقصان بالکل نبیس پہنچا تا۔ ( میری کتاب اسرا ررد حانیت اور کامیاب زندگی ش انسان کے وجود مثالی کانفسیلی ذکرموجود ہے۔ )

5۔ ہمیں شکر گزاری کے فوائد کا بہت کم مل علم ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگ کا ذیاد و تر

حصد بيسويين بي كرارت جي كروار بياس كيانيس ببدندك بيك وارب ياس الله کا دیا کیا کچھموجود ہے۔ہم ذیا دومر وقت میں گلے کرتے رہے ہیں کے بمارے یاس فلال

فلاں چیز (مثلاً کار، کوشی، عبدہ) موجو ذبیس ہے۔ ہم اکثر ای وجہ ہے ووکو برقسمت ما تنا شروع کردیتے ہیں۔ ہم دوسرول سے خواو تو اواپنا تقابل اور مقابلہ کرتے رہے ہیں۔ اور ای نتیجے میں حسد کا شکار ہوکر کمجی جا دونو ناشروع کر دیتے ہیں۔ یاای نتیجے میں زندگی کی

> دور من يحصره جات جي-كبتي بين كدهمدش أقد مسائة كى مرفى بحى بينس نظراً في بيد

حدكالك ببت يزانتمان يأكى بوتاب كداكرة بيدويح إلى ركرة بي يحي

رہے جارہے ہیں۔اورفلال محص آپ ہے آئے بڑھتا جار باہے۔تو آپ اس محص ہے 

اگر ہم اپنے یاس موجود چیز دن کوغورے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہمارے یاس کا فی

كهموجود ب يوكه بميل خوش ركن ك ليحافى ب

حشر گزاری بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں ۔ کے مندے اللہ کا حشر کردے ہوتے

میں۔جبکہ اندرے میر خت گلہ ہوتا ہے کہ ہمارے یاس فلاں فلاں چیز موجود نہیں ہے۔ میر شكركز ارى كاايك بالكل غلطاطر يقدب-

هر كزارى كالمح طريقه بيب كرجب بعي شراداكرين ال شكركوان وبن شيء ائے دل کی گہرائیوں بی محسوس کریں۔ یمی شکرادا کرنے کا سمج طریق ہے۔

جوآ دی بھی اس طرح شکر ادا کرنا شروع ہوجا تا ہے۔اس کے حالات حمرت

انكيز طريقے سے چندونوں میں بی بدل جاتے ہیں۔ بيشكرا كرعزت كمعاط يس كياجائ توجندى دنون يش الزئ بي اضاف وونا

شروع ہوجا تاہے۔

اگر محت کے معالمے میں کیا جائے تو صحت میں بہتری ہونا شروع جاتی ہے۔اور ا گر مال دوولت کےمعاملے میں کیا جائے تو چندی دنوں میں مال دودلت میں اضا قے ہوتا

حاصل ہوناشروع ہو گئے۔

شروع ہوجاتا ہے۔جس کسی نے بھی ایسا کرنا شروع کیا اسے بہت سے وجنی وما دی فوائد

ایباشکرا کر ہرشام سونے ہے میلے چندمنٹ سلسل چندمنٹ بی دوز کیا جائے تو تھوڑے بی وقت میں ہر طرح کے "برسوں پرانے اور کیے جادوہ بندش کا خاتمہ" بھی ہو

6۔ زندگی کاشعور ہوتا کا میاب زندگی گزارنے کے لیےاشد ضروری ہے۔ زندگی کاشھورا چھے اور برے کی پہلےان کو کہتے جیں پھرچھوٹی نیکی ، بیزی نیکی ، چھوٹی

برائی اور بزی برائی میں فرق معلوم ہوئے کو کہتے ہیں۔ ٹھراس چنز کو کہ انسان اینے ترجیما

ت (یرارٹیز) کو پیچائے۔ کہ کس چیز کوزندگی میں اولیت دین ہے۔ کس چیز کو دوسرانمبر دیتا ہے۔ اور تیسر عمر برکون کی چنے ہے۔ اور ب کارکون کی ب جے چھوڈ دیتا جا ہے۔

ہم ایل زندگی کا فیاد و تر الی چیزوں کو پرارٹیز (اولیت) دیے رہے ہیں جنہیں در حقيقت جوتفايا يا نجوال نمبرديتا ما يي- بيلهي جاري تا كا ي ك خصوصاً جاري ما في ومادي تا

کامیوں کی ایک بہت بڑی دہیہوتی ہے۔ زندگی کاشعور ہوتو صرف بھری دیٹی ، سیاسی ، کاروباری ، ساتی اور محت کاشعور آیا

ایک دلیب چینی کبادت ہے کہ اگر آپ نے ایک جمو کی عورت کوچیلی دے دی تو ایک دن کامسئله شل کیا را ورا ترجیلی بکژنا سکها دیا توساری عمر کامسئله ش کردیا .

زندگی کاشعور وینا ورحقیقت ساری عمر کا سندهل کرنای ہے۔اے جھے کری آپ

ایک بہت کامیاب اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔

7 - کونی بھی تھ اگرز تدکی میں ایک واحد مقصد رکھ کروس پر مستقل مزاتی سے کام

كرنے لك يزية الهانوے فيصدده اس مل كامياب بوتل جائے گا۔ لیکن اگر ایک ذہبین ترین (جیشس ) فض کو پھی ایک وقت بیں جار مقاصد دے

و ين تولكولين كدوه اس ش نا كام بن وكايد

اورا گرا کیے جزیے سماد ہ اور پیوتو ق ہے خض کو بھی آیک واحد متصد دیے دیں اور وہ

اس پرستنقل عزاجی ہے کام کر ہے تو لکھ لیس کدوداس میں ضرور کامیاب ہوگا۔

یا کستان میں اگرآ ب اپنی آمد نی کوهال طریقے ہے اپنی ضرورت کے مطابق لیے جائے کو کو ہی اپنا دا حدمقصد بنالیں تو چھرانشا ءائشہ ہاس بیں ضرور کامیا ہے جو جا کیں

8۔ جے بداہم ہوک اے نظر بدجلد لکتی ہے اے اکثر نظر بدی لکتی رہتی ہے۔ جس کا بدخیال جوکداے نظرتیس لگ عمل ساسے بڑے سے بڑ انظرنگانے والاوس فیصدے ڈیادہ

نقصان نيس كرياتا ـ 9۔ اسلام کی رومانیت میں بناتی ہے" اور قرآن یا ک بھی اس کی پوری تا نید کرتا

ے اس معرت آ وتم بی نہیں ہم سب جنت ہے نکا لے ہوئے ہیں۔ بید و نیا ایک امتحال گاہ ہے۔روز جزا کوہم نے سب اعمال کا جواب دیا ہے۔

قر آن پاک میں ہے کہ اللہ نے کن فیکو ن کہہ کراس دنیا کو بنایا۔ انسان کو واپیے

ہاتھوں سے بنایا۔

پھراس دنیاش اپنے از لی ابری قانون لگائے۔دنیاان توانین پریں چل دی ہے۔ بیقو انین قرآن یا کے سے پہلے کی تمام سیح البا می کما یوں میں موجود میں اور قرآن یا ک و

بیر قوہ ٹین قر آن پاک ہے پہلے کی تمام سے البا می کما یوں میں موجود میں اور قر آن پاک و سنت رسول میں مکمل طور پر بیان کرد ہے گئے ہیں۔اس د نیا میں جس فحض نے بھی ان پر

سنت رسول میں من مور پر بیان کروسیط سط بیل۔ اور جس قوم نے بھی ان پڑھل کیاوہ دنیا عمل کیا فائد واٹھایا اور آخرت میں بھی اٹھائے گا۔اور جس قوم نے بھی ان پڑھل کیاوہ دنیا سرب ساتھ میں میں میں میں انسان کے ایک میں انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی میں انسان کی انسان کی ا

کی لیڈر بن گئے۔اورجس مختص یا قوم نے بھی ان سے دوگر دانی کی وہ نفصان میں رہا۔ اس دنیا میں چھوٹی ہی نیک بھی اگر آ ہے کسی سے ساتھ دکرتے میں تو وہ والیس آتی میں

اس د نیالی چول می سی جی اگراپ می کے ساتھ کرتے میں اور وواہی الی میں اور اگر چھوٹی می برائی بھی کریں تو وہ بھی واپس آتی ہے۔ اس اصول کوتو ڑٹا ٹامکن ہے۔

لیکن د نیاچونک اعتمان گاہ ہے، اور اعتمان گاہ ہونے کے لیے اچھائی اور برائی دونوں کا موجو وہونا ضروری ہے۔ ای وجہ ہے اگر ٹیکی کرتے ہی اس کا صلال جاتا تو برخض ٹیک ہوجاتا

اور بدی کرتے ہی اس کی سزامل جاتی۔ تو برخض برائی ہے تائب ہوکر نیک بن جاتا تو پھر بید نیاامتحان گاوہ بی شربتی۔

شیطان کو بھی اللہ کی اس محکمت کی وجہ سے قیامت تک چھوٹ ملی ہوئی ہے تا کہ وہ ونیا کوامتحان گاوینائے رکھے۔

ای وجہ ہے انشد تعالی بھی انسانوں کوئفرٹیس آیا کرتا کہ اگر وہ نظر آ جاتا تو بھرتمام لو کہ نئے ہوکرای کی راہ مرقل مزتے اور دنیا متحان گاہ ہی شدیقی۔

گ نیک ہوکراس کی راہ پر چل پڑتے اور دنیا احتمان گا ہ بی شدہ تی۔ 2 میں مذہب میں میں میں انداز کا میں کا میں میں کا میں انداز کی انداز کا میں میں کا میں انداز کی انداز کی انداز

10- انسان زمین پر الله کا خلیفہ ہے۔ گوانسان ایک قطرہ یا نی ہے اور اللہ ایک سمندر ہے۔ ہم سب نے بھی واپس ای سمندر میں جانا ہے۔ انسان کی بے پناوصلاحیتوں

كا قرآن ياك مين واضع مذكره ب- جين في اور يقيم محى وتيايل آئ انهول في ايل کرا مات کے ذریعے انہی صلاحیتوں کا انسان کو بتایا اور اس راہ کا بھی بتایا جس پرچل کر

انسان ان ملاحیتوں کو یا سکتا ہے۔ یہ نیکی جائی اور بیار کی راہ (وین کی راہ ) تی ہے۔

قرآن یاک میں اللہ تعالی فرما تا ہے۔ ' میں نے اپنی اما نصار مینوں بہاڑوں اور آ سانوں کو پیش کی و وڈر کیج اور شدہائے انسان نے است اٹھالیا ہے شک وہ ناوان اورخود

رطلم كرنے والا ہے۔" سریدلکھا ہے" ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر ٹازل کرتے تو اللہ کے خوف ہے وہ

مكلا \_ يكل \_ بوجات

اور بیا می لکھائے" اللہ دھڑ کی رگ ہے ہی قریب ہے۔"

یمال پرانسان کا اللہ کے نائب ہوئے اور اس طاقت ورترین اما ثت کے حالی

مونے کا بتایا کیا ہے۔ چرقر آن یاک میں بی بے کفرشتوں کو عمر دیا گیا۔ وہ آوم کو مجدو

كريں \_بيجدے كائتكم اللہ كا خليف ( نائب ) موف اور اللہ كى امانت كا حال مونے كى وجد

قرآن پاک میں مزید کھھا ہے کہ آ دم کوسب چیز ول کے اساء (علم ) سکھا ہے گئے۔ لینی انسان کے اندر (اس کی روح اور لاشعور میں ) تمام حم کے علوم اور بے بیٹاہ طا

فت وصفاحتين موجود جي -

پھر تکھا ہے۔''جوانقہ پر تنقو کی کرے انقداس کومشکل سے نکا لے اور ایسے ور لیے

ے روزی دے جواس کے گمال بھی نہ ہو۔ (سورة طلاق آیت تمبر 2 اور 3)

صرف ای او پر بیان کردہ آیت پرغور کرنے ہے ہمیں وامنع طور پر مطوم ہوجا تا ہے کہ اللہ پر پھنٹہ مجروسہ ( تفویٰ ) کر کے اور اس کی راو پر چل کر ہماری تمام ضرور بات پوری

اورتنام مشكليس بآساني عل بوعتي بين-

قرآن پاک بیس بی تکھاہے "جو بھلا کی تمہاری طرف آتی ہے وہ بیری طرف ہے ہے۔اور جو برائی تمہارے ساتھ بوتی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔'

ہے۔ اور جو ہرائی تنہارے ساتھ ہوئی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کی گمائی ہے۔'' ان آجنوں پرغور کرئے ہے جمیس واضع ہوجاتا ہے کہ انڈ کا عظا کر دہ تو رہاری

طرف وہ تمام چیزیں کشش کر کے لے آتا ہے۔ یا ہمیں ان چیزوں تک لے جاتا ہے جو ہمیں ضرورت ہوتی ہیں لیکن ہمارے گناہ ( دوسروں سے قلم وزیادتی ، اللہ برتفویٰ نہ

ر کھنا )اس نور پر پردو ڈال دیتے ہیں اور مصیبتیں شکلیں ہم پر تعلیکر دیتی ہیں۔ قرآن پاک میں ہے '' تم میں بڑا وہ ہے جسے اللہ پر ذیادہ تقویٰ ہے۔ (سور ق

قرآن پاک میں ہے" تم میں بڑا وہ ہے جے اللہ پر ذیادہ تفویٰ ہے۔ (سورة ات13)

11 - لاشتوراوروح کی تمام صلاحیتوں کوسب سے کامیاب اور بڑے لیول پر استعال کرنے کا طریقہ اللہ پر تفوی ہے ۔ تقوی کا مطلب اللہ پر پہند بجروسہ ( ایمان ،

## Faith) ہے۔

الله پرتنو کی کا مطلب اس کے دجود پر پہنتہ یقین رکھ کرشبت سوج کے ساتھ اس کی راہ پر جانا ہے۔ اس پرتنو کی کا مطلب اللہ کے خلیقہ ہونے کی حیثیت سے اس کی عطا کر دہ الله كى عى تمام ملاحيتوں كا حال بونے يريقين جى بدانله كى صاحبتين تولامحدود بين

لیکن انسان بھی ان ملاحیتوں کوخاصی حد تک استعال کرسکتا ہے۔ تمام انبیاءاور رسولوں

نے اپنی زیم کیوں میں ان صلاحیتوں کاعملی مظاہرہ کر کے دکھا یا اور ہمیں اس چیز کو سکھایا ہے

۔ جیسے حضرت ابرا بیٹم کو آگ نہ جلا تکی ۔ انہوں نے جار پر تدے ذرج کر کے مگھر

انہیں زندہ ہوتے دیکھا۔ حضرت عزیز سوسال مردور ہے کے بعد دویارہ زندہ ہوئے اور

پھرا ہے گدھے کو بھی دوبارہ زندہ ہوتے ویکھا۔ حضرت موک کو مشدر نے راستہ دے دیا

مد حفرت میسی نے برص کے مریضوں کو ٹھیک کیا مادر زاد اندھوں کو بینا کی دی مردوں کو

زندہ کیا۔مٹی کے برتدے منا کراس پر پھونک مارتے تضوّہ وہ زندہ ہوکراڑ جایا کرتے تھے۔ بیتمام وواللہ کے حکم ہے کرتے تھے۔حضرت سلیمان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ وہ جا

نوروں کی ہو لی بھی مجھ لینے تھے تخت بھیس تقریباً 2000 میل کے فاصلے سے ملک

جھیکتے میں آگیا۔ جو تفس بیتخت لے کے آیا تھااس کے بارے میں قرآن یاک میں ہے کہاس کے پاس کتاب کا چھوٹے زرے کے برابر (ین کے برابر)علم تھا۔ (یہاں آپ

بیقسور کرینکتے ہیں کہ کتاب کا ذیا وہ کلم کیا کیا کرسکتا ہے۔) رسول یا ک ﷺ نے جا ند کو وو مكز \_ كرك دكمايا \_

12 \_ يقين كا اصول رومانيت كاسب عداجم اور بنيادى اصول يهد

بیاصول بتا تا ہے کہ مضبوط پختہ بیقین آپ جس چیز پر بھیں کے وہ چیز بوجائے گ

یا ہے جس کام پر بھی رھیں گے۔اس کام میں کامیانی ہوگی۔ بدا کر پھر پر بھی رھیں کے تو

برے بھی فائدہ ہوگا۔ مجى يقين آب نے الله ير (مضبوط بائندا يمان كى صورت ميس ) استے خليفد العرض

اورالله کی عطا کردہ اس کی تمام بے پناہ طاقت ورصلاحیتوں اور بہت او کچی حتم کی ذبانت کا حال ہونے اورا پی شریعت کی راہ پر بیلنے پر رکھنا ہے۔

یفتین کا اصول معلوم نه ہوتو اگر دوسوسال بھی انسان روحانیت کے سفر بیس رہے تو

اے پچونیں مے گا اورا کر پچول بھی کیا توبیاس کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ آج تک رو

حالیت یس جس کوہمی پجھ طاا ہے یا توانلہ پر پہندتو کل تھایا ہے مرشد پر بہت پہنندیقین تھا

ورحفيقت دنيايس مركامياني كى وبديقين باور مرنا كاكى كى وجديقين كى كى ياخلط

استعال ہے۔ بیانسان کی فطرت ہے کہ اگر کسی کام کوکرتے وقت اس پر بیخیال غالب مو

کے بیاکام ٹیل ہوگا تو وواس میں پوری محنت ہی ٹیس کرتا اوراس وجہ ہے وہ اس میں نا کام

ر بتا ہے۔انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جب نا کام ہوتا ہے تو چر محنت کیوں ضائع کی جائے

روسري طرف اگر كسي كام كوكرت وقت اے كامياني كاخيال بوتو وه اس كام ميں يو رى محنت كرتا بكدا سے كامياني كى اميد بوتى بداى سوئ اور محنت كى وجد سے اس كا

كام يوجاتا ب

ای وجہ سے جرکام کوکرتے وقت کامیا لی ذبن میں رکھنے کی صورت میں اس کام

يس كامياني كالمكان بهت ذياده بوجاتا باورا كرآب كواندر سايسا يخته يقين بوتو آب كولاشعوركسى مشكل ترين (بلك بظاهر نامكن فتم ك ) كام كو بعى كامياني عظمل كرايا كرتا

ہے۔لاشعور کی بے پناہ طاقت اور صلاحیتوں کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہوتا بس آپ

کواٹی کا میانی کا بیتین ہونا جا ہے پھری آپ خودکواس کام میں کامیاب ہونے کی اجازت

13 \_ جيرى كونى تيس سال كر يب كى كبرى تحقيق شى جيم بالكل واستع طورير بیاغم ہو چکا ہے کہ وردوو فلا نف اور نوافل کی وجہ سے جمارا نور کی وجود جاگ جاتا ہے اور

ای لو ری وجود کے جائنے کے ساتھ ساتھ انسان کوانٹہ تغانی کی خلیفۃ العرض ہونے کی

حیثیت سے عطا کر دواللہ کی تمام صلاحیتیں بھی جا گنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بیصلاحیتیں بہت وسیج تشم کی ، بے بناوطا قت دراور بہت او کچی تئم کی ذبانت کی حامل ہوتی ہیں۔اس مو

ضوع پر ہمارے دوسرے مذہبی وروحانی سکالروں نے بہت کم ( خصوصاً اس زاویے سے

الخيل كى ب كوعلامه البال الى ييز كوخام بمبتر طريق س بجد يك تف زندگی میں عام لیول کی کامیابی کے لیے صرف زندگی میں وا حد مقعمد اور سوچ کا

شبت ہونائی کافی ہے مگرروحانیت میں کامیانی کے لیے وجود مثانی کا جا گنا اور مضبوط ہفت یقین (Faith) کا ہوتال کر برحتم کی اور ہر لیول کی روحانی کامیالی کے لیے کا فی ہیں۔"

بس ساتھ آپ سيچ كھر ، يوجائي اورا عمر باہر سے ايك بوجائيں۔'

يفين بوجا تا بإنولي فخص المبنائي خوش قسمت بن جاتا ب

اوراس كافائد وكرايا كرتاب

حبوثا آ دمی ردحانیت میں بڑے لیول پر بھی جیس جا سکمآ۔

14 \_آ ب كى لاشعور كى صلاحيتى اورطاقتي بي بناه بي - ليكن بديقين كاصول

یر کام کرتا ہے۔ لیکن یہ بچول کی طرح ہے اے سیح اور غلط کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ سوچ کے

کردیتا ہے۔ای وجہ سے جو مخص خو د کو برقسمت ہان لیتا ہے لاشعورا سے برقسمت بنا نا شرو

ع كرويتا ہے۔اور چندملى نا كاميوں كے بعد جب اس فنص كواني بدنستى كا پائند يقين ہو جا

تا ہے تو وہ مخض بدقسمت بن جاتا ہے۔اور جو مخض خود کوخوش قسمت ما نباشر وع کر دیتا ہے لا

شعوراے خوش تسمت بنانا شروع کرو بنا ہے۔اور جب کسی حض کواٹی خوش تسمتی پر پائند

مھی واقف ہوتا ہے لیکن جب بیخود کو برقسمت مان لیتا ہے تو بیا یہ مخض کو ہر غلط موقع پر

اورنقصان والی جکہ برلے جایا کرتا ہے اور اس مخص کا نقصان کرا تار ہتا ہے۔ خود کوخوش

تسست مائنے والے مخص کوبے ہر مجمح موقع اور قائدے والی جگہ پرخود بخو دلے جایا کرتا ہے

تو آب مجی صحت مندنیس موقع اور اگرآب کو پیقین موجاتا ہے کہ آپ زماری سے

محت یاب بوجا کیں کے تو بھرانشا واللہ آپ لاعلاج بھاری ہے بھی محت یاب بوجا کیں

ا گرآ پ بیار ہیں اورآ پ کو پیقین (وہم ) ہوجا تا ہے کہ آ پ صحت مندثین ہو کتے

لاشعوركود وربون والى چيزون كاليحىظم بوتا بادرية تاريار امكاني معتقبل س

ذریعے جو پروگرام اسے ذیادہ وقت دیا جائے ہے وہی قبول کر کے اس پرعمل کرنا شروع

کے۔لاشعور کی طاقت کی بیرزی ادنیٰ می مثال ہے۔

انسانی ذہن لاشعور کے آ مے جیسے بے بس ہوتا ہے لاشعور کی طاقت اور صلاحیتیں

بے بنا ہیں۔اس میں بہت ذیا دو تو انائی ، بے بنا و صلاحتیں اور بہت او نچے درجے کی

ذبانت بھی پائی جاتی ہے۔ یہ برضرورت کی چیز کواٹی طرف کشش کرتا ہے برقتم کی مادی چزیں اور ہرطرح کی معلومات بھی ہے باسمانی انسان تک لے آتا ہے ۔'الشعور ہماری

جان کی حفاظت اور ہماری زندگی کو اعتبائی کا میاب بنائے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔اور میکام اسکے لیے بالکل آسان ہے۔بس آپ نے اسک ان صلاحیتوں پر بھروسہ ہونا جا ہے

پندينين (Faith) كو مجواور مح طريق استعال كرناسكوليا جائ تريب بنا وطاقت وراورا ينم بم سے بھی ذیادہ خطرناک ہتھیار ہے۔ علامه قبال في اي بارك من كهاب

غلامی میں کام آتی ہیں ششیریں نہ تد ہیریں

جوہودُ وق يقيس پيدا تو کٺ جاتی ٻين زنجيريں۔ ولايت ، بادشاى علم اشياء كى جهاتكيرى

يهب كياب فظاك نقطايمان كأتغيرين

براہی نگاہ پیدا مرمشکل سے ہوتی ہے

بوس ( لا في وۋر ) سيننه مين حيب حيب كريناليتي ہے تصويرين

کوئی اندازہ کرسکتا ہان کے ذور پازوکا

تكاومردموك عبدل جاتى بين القديري

سائنسدانوں نے بیابھی معلوم کیاہے کداشھور کی صلاحیتوں پر بھتنا مجروسہ کیا جائے

ساتى بى دياده كام كرتى يى-

دراصل پیدا ہونے ہے مرنے تک کا تمام بندو بست اللہ تعاتی نے انسان کے اندر ر کاددیا ہے۔ لیکن ان ضرورت کی تمام چیز ول کوکشش کرنے کی صلاحیت و بی فخص استعمال

کرتا ہے جےاس کاعلم ہواور جوائی اس صلاحیت پریقین رکھتا ہے ۔خود کوخوش قسست

مانے والافخض لاشعور ك طور يراس صلاحيت كو ہر وفت استعمال كرتار بتاہے۔

آ کے بتائی گئی رامنی بدر ضاکی مثل میں اس صلاحیت کو استعال کرنے کی بہت آسان اور کارآ مدر کیب بتائی کی ہے۔ اس میں آپ باسانی اپنی برطرح کی ساری عمر کی

بدهمتی کوتھوڑے ہی وقت میں اعبائی خوش قسمتی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔

15 - برتم كى برتمتى كاليك بزاآسان علائ اسلاى روحانيت من رامنى بررضاكى مشق میں موجود ہے۔ بیٹش بڑی آسان ہے۔

اس میں آپ نے صرف بیکر تا ہے کہ آج کے بعدروز مروکی زئدگی میں جو بھی واقعہ

آپ كى ماتحد ييش آتا ہے۔ آپ نے اس ميں اپنے ليے كوئى بہترى جھنى ہے۔ جسے اگر آپ کاکسی کے ساتھ جھڑا ہوتا ہے تواس میں بھی کوئی بہتری جھنی ہے۔ آپ بیٹ کریسو

چیں کہ یہ جھڑا کیوں ہوا؟ آپ کے کردار میں کیا کی ہے؟ آپ اب سے جا تھا ط ہو

جائیں تا کیکل بیجھٹر ابن ہے نہ یائے۔ یااس بھی سے دور ہوجائیں۔

ای طرح اگرآپ کوکارو بارش کسی نقصان کا سامنا ہوتا ہے تو اس میں بھی بہتری ہے۔ آب بیٹ کرسوچی کہ بیفتمان کول ہواہے؟اس سوراخ کوبتد کریں ورندکل پوری

ستى ۋوبىكتى ب-

ای طرح اگرآب کیں جارہے ہیں اور رائے میں ٹر ایک میں پیش جاتے ہیں تو اس بیں کوئی بہتری مجمیں ، یہ موجیس کرآ ہے سمجے دفت پر بی منزل پر پہنچیں گے۔ ہوسکتا

ہے لیٹ ہونے کی وجہ ہے آ ہے کسی حادثے پام بیٹائی سے نیج جا کیں۔منزل برکوئی قاط

مخص بھی موجود ہوسکتا ہے جو کہ آ ہے کے لیٹ ہونے کی وجہ سے دہاں سے چلا جائے اس مثق میں آپ نے اپنی زندگی پہلے کی طرح ہی گزارنی ہے ۔کوششیں اور

جدوجبدر کشیس کرنی ہے بلکہ ہروانت کی الجھنوں، ڈروخوف اور شکوک وشہبات ہے بچنا ہے۔ بیتمام منفی چنزیں ہماری توے فیصد ہے ذیادہ دہنی وجسمانی توانا کی کو کھا جاتی ہے۔ اور ذیا د و وقت ایباسوچنا جمیس منفی اور کمز ورسوچول کا عادی بنادیتا ہے۔ جم و نیا کوایک بری

جگهاورزندگی کومزاتک افئ منفی سوچ کی وجہ ہے تی جھتے ہیں۔اس سوچ ہے بھی نجات اور ہر وقت دنیا کے خطرات سے مقابلہ کرتے رہنے کی سوچ (بوجھ) ہے بھی نجات ل جا

تی ہے۔ پھر مثبت سوج ہمیں ایک بہت ذیادہ اور پہنم ہونے والی انر ہی بھی دیتی ہے۔ جو كدزندگى يس خوش وكامياب رئے كے ليے اشد ضروري ب\_ بهم سب كا لاشعور بهارى

جر خطرے (جسمانی ، وی بامالی ) سے حفاظت کرنے اور ہماری زندگی کو انتہائی کامیاب بنا

نے کی بوری صلاحیت رکھتا ہے۔اور وہ ہے کام بڑی آسانی سے کر لیتا ہے بشرطیکہ جاری موج شبت مواور جميں اس كى اس صلاحيت يريقين موراس مروقت شبت سوين كى عا

وت كى بدوات آب ا گلے تين جار ماه ش بى انتهائى كامياب اور براعمادانسان بناشروع

رامنی بدرضا کی پیمٹق جس نے بھی شروع کی تعوڑے ہی دنوں میں اس کی زندگی

میں ہرطرح کی بہتری شروع ہوگئی اور چند ہی ہفتوں میں ان کی زندگی انتہائی کامیا بی اور خوشحالی کی طرف چل پڑی۔

اس کے بعد ہو سکے تو ساتھ مزید برکت کے لیے درود ابرا ہی یا سورۃ اخلاص چلتے

گھرتے بڑے لیا کریں ۔اور برروز کسی وقت یا رات مونے سے پہلے م کھروفت' محج طریقے

اورول کی مجرائیوں ہے" خدا کاشکرادا کیا کریں۔

(أيك بدايت: اس كمّاب كوكم ازكم يا في بار يرهيس پيرآب كواس كي ساري مجد، اس

كاستعال كاطريقة اوراس من يوشده بيفام كي بحي مجي بحية مائ كي)\_

**ተ**ተተተተ آپ ك ليدها كو: قراقبال صوفي

Find Me On Facebook

Qamariqbalsufi@gmail.com